

- 1. Name of the book
- : NISHAT-E-ARZOO (Urdu Poetry)
- 2. Name of the poet
- : MOMIN KHAN SHAUQ
- 3. Year of publication
- : November, 1993

4. Price

- : Rs.40-00
- 5. Total No.of pages
- : 128
- 6. Printed at
- : Ejaz Printing Press, Chatta Bazar, Hyderabad
- 7. Published by
- : Momin Khan Shauq partly aided by the A.P.Urdu Academy)

8. Address

0

: Ashraf Villa, 11-3-723, Mallepally, Hyderabad-1.

MOMIN KHAN SHAUO

Ace - Mo.
110

نشاط آردو

مومن خان شوق

4-93

#### Ć) جُمَّله حقوق تجيّ مِصنَّف مُعنوظ.

ACC. No.

س اشاعت : 4199H

تعداد:

كآبت:

ىبرورق: سبد مخت ار

إعجاز يزنننك ريس مجعنة بازار حيراكباديه طاعيته

قمت: چاليس رويه (- (Rs.40)

خلي ماك : 20 رمال - أمركيه : 10 والر

یہ کیآب آردو اَلِیڈمی آبدهم ایر دلیش کی جزوی مانی اعانت سے ٹا کع کی گئی \_

ادبي مركز ، اعجازير منك يديس ميسة بازارجدرا باد

٥ مكتبر تاداب ١١-٥-١ مها ريد بلز حيرا باد .

سِیمابیلشرزانیڈئک پروٹوٹرس مہی دینکٹے گیری تکر، پیسف کوٹرہ حیدرآباد مكتر هامعد للنار، وفي - بمني على كراه

مُصنَّفَ : اشرف ولا ١١٠-٣-٣٢٢ روبرد جامع مسجد

سطے ملی - حیدرآباد۔ ا

Acc. No

اِنشاب ا

ئىشىم ئىرقى ئىدرا باد

\_

یه شهر مُروّت ہے، قطب ثناه کی دولت افعاص کی عظمت ہے قطب شاہ کی دولت یک جہتی، روا داری سے تم اِس کوسنوارو یہ یاس محبّت ہے، قطب شاہ کی دولت یہ یاس محبّت ہے، قطب شاہ کی دولت نز ترب*ب* 

غز ليس

داکٹر صادق نفوی

كرن كرن أحالا

ولأكرط منشاءالهن منشآء مومن خاں سوتی

حرف الأثر

باناينا

# مخرك كرن أثبت لا

شاع کا نفطوں کے دامن میں فکرو حذیات کے منتب اقدار کی كتشيدكا رى سعد وانعات اورحا دنات سے فضاؤں میں سیا ہونے والے ادلعاش كوستاء حبب خون جكركى دوستناق مصعه نذرِ قرطاس كرتابية توستعر کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن کیہ کا ہوں پر برہنہ یا مسا فر کا سفرہے ہو برکش ایکس کو نصیب ہتیں ہوتا ۔ خوش نصیب ہو تے ہیں وہ لوگ جھیں سکار دہن عمد دوكشن أنكفيس ملتي ماس مسكر دوست مومن خال متوق ان مي فرش له يبول مِن سِعِ ایک بین - زندگی کے مبتت اقداد پرستیق کا ایقان ایمان کی طرح مفيوط سے۔ اگراپ كى ملاقات كھى اكن سے ہوئى ہويا آپ نے اُن كے ساتھ كجهوقت كر الا موتو آب بھى يقينًا ميك مح طيال مول كے - بھر لوسم دوان آ بهجین البول پارمسکراسط لیے بہرصاف سیحری سیحفیت کا شاعرا بی سیحفیت کی طرح ستاعری میں بھی اُتھا نے بکھیر اسے۔

ت ارتین کومتعارف کر ایکا ہے۔ لیکن اس تیسرے اور تازہ مجموعے میں ستوق کی شاعری آس اور پاس کے امترا کے سے ایک بنیادنگ اختیبار کیم تلی تعلب ستاہ کے بسائے اس شہر میں ہو سوق کے بلے شہر مروت ہے رسی منادوں کی آگ بھراک اٹھی توسیدر آباد کے مرصاحب فکر کی فکر إن ستعلول سے جلنے لگی ۔ اسی لینے اسس دور میں جنتے متنعر مکھے گئے اُن میں آپ کواگن ہی شعلوں کی د مک ملے گی ۔ متوق کے رس مجموعے میں ایسے کی متعر میں ۔ بیف نظین تو آن کے کرب کا مکمل اظہاد کرتی ہیں ۔ اپنی نظم مومرونوں کے ستمريس " ستوق اس كرب كا اظهاد يول كرتے ہيں۔ مردتوں کے شعبر میں میں کبیبا نسانچر ہوا وصوال محصوال سے آمذو فلى قطب كے شہرييں يهد كيا موا ميه كيون موا ؟ نظرنط وكرن كرن مياتهي يبهرلوك ماريم سقتل ونون كيول بيوا کهاں گئ وہ ردستنی ؛ مُحْتِينَ ، رفاقنين كهار كين ا سے درستو اسے کھائیو ؟ اسسى سليك كاليك قطعه لهى شوق كے جذبات كالجر لود آيت داد سے

بست بست ایک ہی منظر بر کوچ کوچر آگئے ہیں بی مخصر ایک نہیں ہا تھوں کو با ما تھوں یس کب تک یہ خجر ایل نہیں ہے کوشوق کی شاعری مرف یاس کی مظہر ہے دہ ان یُر آسٹوب حالات میں بھی آس کا دامن مفنبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ۔اس لیے اُن کی نظمیں اور سیسٹر قطعات اُن کی آدنوں اور آمیدوں کے آئیدداد ہیں ۔

ا پنے سٹم دوالوں کے نام" اُن کا بیام دیکھے "اپنے سٹم دوالوں کے نام" اُن کا بیام دیکھے بیتی ہوئی باتوں کو کھول جا و دوستو کیو کچے ہوا ہے اُس کو مذر دمراد دوستو

م ایک تھے، ہم ایک بین ہم ایک دیں گے سب مل کے آج ، گیت بین گاؤ دوستو

اپن نظائہ کل آئے سورا "کے آخری بند ہیں آن سمانی جذبہ موجود ہے محل دیں ریختوں کو ہے مٹادیں سازشوں سحو آبھاریں مل کے ہم تم ہے ہے وفاکی خوامشوں کو معلے دل کا اندھیں۔ا مکل آئے سوررا

کین اگر نشاط آرزو "کا مطالع اسی ایک دُخ سے کیا جائے توشائر ستوق کی شاعری کاحق ادا نہیں ہوگا۔ آن کی غزلوں میں کمی ایک شعر ایسے ہیں جن میں آن کی فکر کی گرائ گرائی اور گیائ اُجاگر ہے۔ وہ سیدھ سادھے نفطوں میں اپنی فکر کو قاری کے ذہان تک پہنچا نے میں جہارت رکھتے ہیں۔

آپ کو اُن کی مٹا عری میں نہیں کوئی الیسالفظ ملے کا یہ کوئی الیسی ترکیب ہو نا مانونسس ہو۔ اُن کے لئے شاعری تفظوں کی بازی گری نہیں ہے ۔صاف تھوی ائه مالوس ربان میں خولفورت متعراس مجرعے کی زمین میں . ستناطأ آواز بناس ، درد كالين اطهار مواسط ییاس بن کر ہومسرے لب سے الجھتا ہو سکا وه صیندرمری تقدیر میں لکھیا ہو تکا اندصوں نے دوستم دھائے ہیں شوق ہم تولیں اک بُرگِ آولدہ ہو کے اب دندگی کے نام پر استعاد کیا تعلی جلتی ہو تی حیات کامنظر نظر میں سے میں میں میں میں میں نرگی پینے و خم سے گزرتی رہی ہو کوگ چلتے گئے راکستہ بن طخیا ماكيولي سے مراك والي ان اينا چرد فوج دما سے ور سجوں کی سازش نے ساگردں کو یی طوالا لوند لوند یا ن نحر میصلسان ترکستی هیں مجھے امید ہے کم مین خان شوش کا یہ تسیرا مجموعہ بھی ادب کے رستادوں سے داد ترسین ماصل کرے گا۔ الله كرك رورقكم أور زياحه واكرصا حق لقوى

المرجولاتي ساوواع

داکٹرصا *دل علوی* (ریڈرکشھئہ ٹاریخ جامعہ **عثما** حیدا آباد۔



مين تب كيمي ستبر مرقت حيداً باد فرخت و بينيا دا آتا بون تو محبتي مومن خال شوق سے لفررشوق ملاقات فرورکت امہوں ۔ پیھا بینت اور ذوق ستعر کورہ ہم ددنوں میں قدرُسٹرک ہے۔ شوق صاحب ہماں ایک خوش گو ا و نوش فكر مناع بي و بي ايك مخلص و نوش اخلاق الندان بهي واقع بون میں ۔ حب کبی طنے میں والہار خلوص اور موسنا نہ اینائیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان كے صوص دل كى جملكيات إن كے كام ميں بھى جا بجا ياتى جاتى ہي \_ فن سے فتکار کے کردار کا چلتا ہے پیت کوئی دلوار نہیں ہے تن د فنکار کے بسیح مندوستان گرمترت رکھنے والے اکٹر دسائل و جرائد میں کلام سوق بار ہامیری نظب رہیے گزود ہیے اور جیسے بغور رطعہ کر میں مرے ور بھی ہوا کہوں اور متاثر بھی۔ اوں کینے کو توشوق صاحب زدی یونیدسٹی کے ستعیرہ سیا بیات کی ملازمت سے منسلک ہیں مگرخدا داد زوق ادب اور تخلیق صلاحیتوں کی بنا پر فی شعرگوئی میں غیرمعمولی کمال حاصل کرائیا ہے۔ غر<sup>ا</sup>یں بھی کہتے ہیں اور ظلمیں لیمی . قطعات کی قلمبذکرتے ہیں اور گیت کی ۔ ان کے دوشعری مجومے۔ (۱) بد لئے موسم اور (۲) چاندنی کے تجول مقطر عام پر آچکے ہیں اور سٹا لقین

ستعروادب سے بھر پور دار شخنوری حاصل کر چکے ہیں ۔ مقام مسسس سے کہ اب ان کاتیسراستعری مجوع بنام" نشاط آدرد" منصر شیرود پرحلوه گرمودیا ب بستوق صاحب کے محاس کام رقفیلی گفتگو کرنے کا مر موقع سے ندمقام بنه صفحات کی کوتاہ دامنی تبقرہ کے سلسلے میں مانع کارسے - پیمر کھی اثنا فرور عَضُ كُرون كَا كَهُ انْ كَا انْدَازِ سَحْنَ بِرَّا بِيادًا الدَّاكُوبِ سَعْرَكُونَ نَهِمَا بِيتَ كَيِيرُهَا سادہ اور دلنشیں سے تیز پُر کادی اس پرمستنراد سے ۔ سادگی کے اتھ حس میں حشن پر کاری کھی ہو منشا السی شاوی کی بات ہی کھے اور سے آب اُردو سناعری کی کلاسیکل روایات کی پاکساری پورسے التتزام کے ساتھ کوتے ہیں بنیز دور حاضر کے تقاضوں کو بلحوظ دکھتے ہوئے سٹعرگو تی کے اسلو اور وکش میں جدید بیت کا انداز مجھی اختیاد کر پیتے ہیں۔ان کے اکثر استعاد جدید لفظیات اور جدید دنگ و آسنگ کے ساتھ تخلیقی دویہے کے اعتبار سے نئ یا حدید ستاعی کا ایھا خاصہ مونہ بیش کرتے ہیں موہن خاں موہن سے لے کرمومن خاں ستوق سک اُردو ستاعی میں ہو گونا گوں تغیرات میونما ہوئے ہیں اور اسلوب ہیت اور طرز ادانے یو مختلف کروٹیں بدلی ہیں انِ سب کی تھلکیاں مجموعہ مذا " نشاطِ آرزد" میں بدرجہ کمال یاتی جاتی ہیں۔ ادد گرد کے ما حول سے دکشتہ استوار دکھنے اور روح عفر کی کھر پور ترحیانی کرنے کے یاعث سوق صاحب کے کلام میں تجیب سان ولبری اور عمری حسبیت عِلوه كُرْنَظ را في سنة .

عطاکی ہیں جذلوں تھ سے نہ بین میں زندہ دکھے گا۔ ایپہ فن ہمارا میرے اس ستعرکے عین مصداق شق ماحب کے نازک تین اصاسات ٤ اود جذبات باطن كوبورت عرى بسكرعط كي مين وه والت صدوا و وستالس ، به بنایت انسانی کی عرکاسی مشتور آکی نجتگی آور تختیل کی رنگ آمیزی بدولت إن كے اكثر الشعار دامن دل كواپنى طرف كھينجنے كيكے مايں يحقيقت تو بِيَرِي مِن ابنا ما في الفير على الما الما من ابنا ما في الفير عروسنی کے رویب میں بیش فرما دیتے ہیں۔ اِن کی پر کطف غزلوں میں ۔ وسَّنو اَلْکُرُ الْمِیال کیلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ۔ آینے فرمایا ہے . نعنہ وستعرکی انگرطائی ہے حشر ساتحشراكها كالموشم آپ کی اکثر نظموں میں جہاں ندرت اسمینروا لہاد اظہر ارخیال یایا جا آ سے وہاں سبق اسموز قطعات میں سومسل من ہی اور رہا بیت کا محصوص رنگ ے بہاد دکھا ہاہیے شلاً فرمایا ہے۔ یت ید کے مانند نکھلے تورہ ہے ہیں ؛ ہرستب میں قمرین کے نکلتے تورہ ہے۔ سے مید کے مانند نکھلے تورہ ہے۔ یتے میں پہتہ ندکے ہ آئے گا لیقیت ہا حالات کو ہم لوگ ید لتے تورسمے ہیں لكمّا بع " نشاط آرند" كاس فالق كولفظ نشاط سع برا كرا م لگاؤہے انشاط اور کیفیت نشاط اسے بے حدم خوب سے اس کئے صرف مجوعه کا نام می نشاط آرزد نہیں دکھا سے بلک نظموں اور غزلوں میں حِكَم حِكَم اسى لقظ كا استعال بي كياب سامد اسى وجه سيران كے كاام میں نتاطیہ اور طربیہ رنگ جھا یا ہو انظے آتا ہے ۔ درا اِن کی نشاط سامانی کی متالیں تو دیکھئے۔ ایک غزل میں فرماتے ہیں۔ غم نشاط سی اور حیات برور سے کریں کی یادسے معمور دل کا یہ گھر سے دو کسری فکر کھا ہے۔ عَمْ حِيات، نشّاطِ حِيات بِن جائِ تطّاهِ تُعلف ہو اک بار اور کچھ بھی نہیں الك راي نوليسورت نظم مين مولانا الوالكلام آداد كو مخلصا مزاج بيش كرتے ہوئے فرایا ہے۔ الوافكلام بين يدر منير آزادي طلوع صبح تمثّا 4 نشاطِ دبده و دل فلوص بييار وفا أنشنا طركين تمام وه ايني قامتِ زيبا بين ريسيس وليتين الوالڪلام خطابت کا ہے بدل بیگر الوالكلام سياسي تتعود كالمتغك

الیے ہی ذندگی کی نیر نگوں پر اظہارِ خیال کوتے ہوئے فرایا ہے۔ دندگی تواب اک ہما نا ہے با ذندگی درد کا ن از ہے ' دندگی درخ وغم کا لمحہ کھی با زندگی ہے نشاط و نعنہ کبی سات دنگوں کا بہہ نگیہ ہے با دندگی بے بہا خزینہ ہے بھرایک چگہ اپنے مروتوں کے مشہر حی رہ باد کے حالیہ صادات سے متاثر کر مکھنا ہے۔

> ده روشنی ن ته

جو پیارتھی ' نتا ط*تھی جی*ات تھی آ سے اگر دلاسکو تو زندگی ہوچتہ زندگ

ا کی گئی' نگر نگر ہو پیار ہی کی چا مذنی د کئی گئی' نگر نگر ہو پیار ہی کی چا مذنی د است نفل جزیر سے سے سے سے سے سے

غزلیں اورنظمیں توخیرائی جگر ہیں۔ آپ کے اکثر قطعات ایک نشاط کے ذکر سے خالی ہنیں شلاً عمید دمضال کی مشہرت آفرینیوں کے سلسلے میس '' نوبدش ترت ' کے دیر عتوال لیل فرمایا ہے۔

ا در مرس ترت است الم المست المسلمان من المست المسلمان من المست المسلمان من المست المسلمان المستمد المسلمان المسلمان

عنامرادد لفظ ومعنی کے نازک ولطبیف تعیلق بالہمی کا ضاص طور ہے جنیال رکھیا سے اور اسطرح فن ستعر کو فی کے بیٹی تقاصوں کا حق کسن وخو بی ادا کیا ہے۔ بنزاینے ذاتی تحبر بات اور اجماعی زندگی کے مختلف حقالق کی عکا سیاں بی گیں ہیں علاوہ ادیں آنے آج کے انسان کی نفسل فی او مذیا تی کش مکش اکربناکی حیات اور بہتانی کیفیات کے بے ساختہ اظہار کے لیئ ا بني نظمول مين كميّ مقامات يرم علامتي اسلوب بهي احتيبار كياسيه السطاح صدافت بیانی اور استاراتی تعشن کے باعث کلام منتوق بہت خوستنا اللہ دل بذار بن گیا ہے۔ اکٹر غزلوں میں کلانسیکی ستاءی کی سخت ین پرتوسٹے سے سے ر مند وعلام اور ننج سنع تلا ذهول كهدوي من عمايال طورير وكها في ديرًا ہے۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کر مجبول فتسم کی رو ما بینت اور معاملات حصن وعشق کے تعلق سے غیر فروری مبالغ الائ سے ان سا کام بالکل یک و مُعرّ اسے ۔ انہوں نے وا تعینت لیندی کی راہ اینا کراہاں و آگئی کو اینا موضوع کسنخن بنا پاہیے۔اسلیے جذبہ کی گرمی اور خلوص دل کی وہ دھمی دھیمی آینے ان کے استعاریس ملتی سے بر دلوں کو گر استعاقی سے ان کے خولصورت تانہ سنری مجوع و نشاط آرزو کی اساعت پریس الہی خلوص ول کے ساتھ میارک یاد بیش کرتا ہوں اوران کے روستن مستقبل کی مستن گوتی کرتے ہوئے دعا گر عوں کہ

حیم است حفرت علامه اقبال نے فلسفرنداں درکال کی گفتیاں میں میکماندانلاز میں مصابی ہیں وہ توخیرانیس کا حشہ بعد گران کے ایک خوشہ جیس کی حیثیت سے ہمارے موہن خال شوق نے بھی حقیقت وقت کے تعلق سے کیا خوب کھا ہے ۔ وقت این کھی ہے پر ایا بھی نہ یہ کموی دھوپ کھی ہے سالیہ بھی

وقت ہر ہو نگاہ کرتا ہے وقت اس سے مناہ کڑا ہے

وست اسی سے سبہ دہ ہے۔ غرض بیہ کام شوق میں نشاط آنگیزی کے عناهر بدرج، آنم طعے ہیں ۔
علاوہ اذیں بڑی نوکی کی بات تو بیہ سے کسٹوقی صاحبے ندندگی اور زمانے
کے تعلق سے سیر میمی سادی اور پی باتوں کو نہایت سادگی و پُر کاری اور
وشش اسلوبی کے ساتھ شعری بیکروں میں ڈوھالا ہے ۔ میں نے محسوس کیا
ہے کہ 'و نشاط آردو' میں شامل اکر تظمیں اور غریس نشاط آنگیز'

سرود اليس اوركس تت يحش مي ان مي شوق صاحب في شعر كے جالياتي

برلخظ نيا طور نئى برق تحب لى

الله كرے مرحلہ ستوق نه ہوطے ا لمرقوم ۱۲ رجول سروی ۱۱رادشارکی ماوّن ناکپور

المراكم محرمتنا الرحن خال نستا سابق صدر تحعبهٔ الدو و فارسی ناگیور مهاوه یالیهٔ ناگیور

میری شاعری کا سفرت روع ہوئے تقریباً ۲۵ سال کاعرصت ہورہاسے ۔ میرایبہشعری سفرانھی جاری ہے ۔ اسس سفر کے دوران میں آپ کی خدمت میں *بہالانشعری مجموع*" بدلتے موسم " ال<mark>مالان</mark>ے اور دوسے استعری مجموعہ " جامٰدنی نے کھُول" ک<sup>ے 19</sup>۸۶ بیش کر چیکا ہوں ۔ اب یہہ تبییرات میری مجموعہ " ن ط آرزو" ساووا م آپ کی خدمت میں پیش کررا ہول. تتاوی ایک و سیع سمندر سبع اور مین ایک قط ه میذبات احس سات اور ما تول کو کرب ہی میری ستاعری کا محورہ ہے ، اسم مجموعہ میں جو کلام ستریک محیا گیا ہے وہ ط می وغیرط حی کلام کے علاوہ مالات حامرہ ادر زندگی کے متبت بہاووں اور تلخ وکشرین وا قعات کا آئیندوار سے ۔ میں ر رصی سا دھی زیان میں شعر کھنے کا عادی ہوں جسمیں آپ کو اُردو کی ستر مینی اور تبدی کی متھاس میں ملے گئ کیوں کہ لیم دونوں زیانیں ہماری گنگا جمنی تہذ کی علمیرداد ہیں۔ ہم اس دور سے گذر رہے ہی سب بن اُددو پر سے ولا روز بر روز كم بوتے مارسى بى - بىمسكو ما سىكى أ الكريزى تعلم كاساتھ ت تھرا پنے بچوں کو اردو تعلم کے لئے خاص تو تیم دیں ساکہ آنے والی نسل اُردو پر مصفے تھتے سعے نابلہ نہ رہے کہ پہنے مری مجموعہ ' نشا ط آورو'' آندھ اردکیش اُددو اکسیٹر یمی کی تجزوی ایرا دسے سٹا کئے ہو رہا سے حس کے لئے میں ارباب مجاز ر در اکن یمی سماست کرید ادا کرتما ہوں ۔ اردو اکباریمی سماست کرید ادا کرتما ہوں ۔ حيداً با د كه مسّازت ع بخاب صلاح الدين نيرصا مب جنامج قم الدين مماري

ا در جناب عزیز بھارتی صاحب کی رہنما تی اور مفید مشورے آسس کتاب کی اشاعت یس بے حد کا دا کد تا بت ہو کے تی کے لئے میں اِن احباک تبیردل سے شکور موں۔ ممتازنقاً د ' شاء ادربر وفيسر تاريخ الأكراصاد في نقوى صاحبْے اپني گو ناگوں مفرد فنیات کے باد ہوداس مجری پر توصله آخرا داکے سعے نوازا ہیے ۔ حیس کے لیے أنكي أُدَب نوازي پر ہرمیۂ نشب کر بجالاتا ہوں ۔ ڈاکٹر منشا الرحمٰن خاں منشأ سابق صدر تتعیار در و فارسی جها ودلیه ماگیورکی پرخلوس لائے کے لئے بھی تہر دل سے شکریہ اداکرتا ہوں ۔ ہمیٹ کی طرح جنامے محود سلیم خوٹ زلیس نے اپنی تمام ز تو ہم منت الت ط الدد "كو خولصورت كمابت سير خوارا مع بيناب محيا قب ل في بي نشری حصر کی تولیمورت کتابت کی ۔ جناب نور محمد ۱ مجاز پرکسی کی شخفی دلیسی سے یہ کتاب منظ عام پراکی حب کے لیے اِن اسحاب کا تمنون موسکور ہوں ۔ ہ خریں فارمن سے میری گذارش ہے کہ ارس کتاب کے مطالعہ کے بعد اینی لے لاگ رائے سے نوازیں ۔

مومن خان شوق پشرف ولا 723 - 3- 11 سلے ملی تمرک لاباد۔ اسد ۵

۲۹ اگرط ۱۹۹۳

فناکے دشت میں یکسر قیام تیراہے ازل سے ہے تلک بئس بیام تیراہیے ترے حبیب کے ہم اُمتی ہیں ہم بہ کرم رحیم نام ہے، اونی امق م تیراہیے نگار خانهٔ بہتی ، تجھی سے ہے روشن ہراک نظام سے بہترنظ ام تیراہیے

تربے ہی نام سے زندہ سے کائنات مجنول ہے سب سے ٰاعلیٰ و برتر مق م تیرا ہے

ہرایک لفظ تقد سس بھراہے قرآ ں کا ہراک کلام سے برتر کلام تیرا ہے ترے کرم کے تصدّق تری عَطا کے نشار حیاتِ کنٹونق کا منظر تمسام تیراہیے

# 0

### لوم

حق پرتنی کے ہیں اعسلان رسول عرفی میسیح معبود کے نشر مان رسول عرفی

آج أمّنت ہے بریشان رسول عربی کھیئے مشکلیں ہسان رسول عربی

ہو جو دیرار مدیت تو مقرر جاکے ہے مرے دل کو یہ ارمان وسول ول

اب مے ہٹ کے نہیں ہے کوئی عنوان اوقا اب ہیں دین کے عنوان رسولِ عربی ہوں گنتہ گار مگر، آپ کا ہوں سٹیدائی آپ پر ہے مرا ایمان رسولِ عربی این است کے لئے آھے نے کیا کیا نہ کسیا آتے سا ہے یہی فیضان رسول عسرتی کھ نہیں جا ہیٹے بس باس مبلا کو مجھ کو سیجیئے شوق پہ اِحسان رسولِ عسربی

ایک شعر

غرحیات، نشاطِ حیات بن جائے نگاہِ تطف ہو اِک بار ادر کیجہ می نہیں

## شب فدر

نہیں جیسے تعرلیف کچھ رب کی ممکن نہیں ویسے تدصیف اس شب کی مکن

شبِ قدری ہے عبادت بھی افضل بہ شب ہے ہزاروں شبوں سے بھی اکمل

شب قدر تغزیل قشران بھی ہے شب قدر تقدیر انسان بھی ہے

شب قدر ہے برکتوں کی بشارت شب قدر ہے رحمتوں کی ضمانت

شب قدر حق رحمین بانٹیا ہے دو عالم کی سب نعمین بانٹیا ہے

شب قدر ہے رحمت مصطفی سے جو ہے مانگنا کا مانگ کیمے خدا سے

0

چلچلاتی دهوب سے، وہ بیٹر کاسایہ نہیں ہم نے سمجھایا بہت تھا آپ نے سمجھا نہیں مسلہ کوئی بھی ہو ،سنجی کی درکار ہے شدّتِ جذبات میں بہنا کبھی احجھا نہیں یہ دکن کی سرزمین کا بسب سے روشن وصف ہے جو بھی آتا ہے بہاں، وہ کو طے کہ جاتا نہیں ا بی منزل آپ طے کرنی ہے سب کو دوستو راہ روچلتے ہیں ، لیکن راست چلآ نہیں

میرے جلنے کا گلہ ،کیوں آپ کرتے ہیں جناب میں تو مرکنا چاہتا تھا، آپ نے روکا مہیں

اُن سے کھوٹے ایک بتت ہوگئ لیکن لے دوست لاکھ جاہا ہیںنے دِل سے نقش وہ مشآ نہیں

ا یکنے کی بات بر، کیول شوق جرانی ہوئی مان لو تم آیئنے کو، آئینہ جھوٹا نہیں

0

جُنوں ہے جوش ہے اک ولولہ ہے پہاں ہر ایک پتھے ربول سے

مُروِّت ، سادگی ، اخلاص و آگفت هماری زندگی میں اور کیا سپ

مملک سنگ باری سرد رہا ہے مرا احماس شاید مرکیا ہے

خموشی سے سُلگنا ، اُفن نہ کرنا یہی سٹاید مجبت کا صلہ ہے

نیا دن اک نی افتاد لائے عمیر یہ نوا ہشوں کا سل سے عجب یہ نوا ہشوں کا سل لہ ہے اس

کہاں کی خریت بس جی رہے ہیں یہی تو شوق جینے کی ادا ہے شکست شام کا منظر، بھری بہار بیں تھا بیں اپنے گھر ہیں بھی رہ کر،کسی حصار ہیں تھا

میں اک غرب، وہ لاکھوں کے کا روبارس تھا مرا وجود مگر، بھر بھی اخت بار میں تھا

کیا ہے اپنے ہی اوگوں نے پائمال مجھے کے ایک میں میں میں میں میں میں اعتباریس کھا

بهاری فله کیسے خسازاں حیلی آئی نمو کا حصلہ جب شاخ برگ و بار میں تقا

نکل سکا رز وہ ، ظلمات کی کشاکش سے سے انتظار میں تھا

جو ابنی ذات میں اک انجمن رہائے شوق ربیمر عمی تو وہ یادوں کی روگزار میں تھا

44

غم نِتْ طِحسین اور حیات پرور ہے کسی کی یاد سے معمور دل کا یہ گھر ہے

نہ جانے موسم گل بیں جلی ہے کیسی ہوا مرے ہی دوست کے ہاتھوں میں آج خیخرے

سی کی فیسدنے مجائی ہے ایسی بربادی عارتوں کی حبکہ اب کھٹ ڈرکا منظر ہے

وه سنگ ہوتا اگر بات پھر بھی بن جاتی الميرست بهر كو ديكھوعجيب خودسترسيد

کسی نے چھو کے سچھے ، اک نئی ادا دے دی خیال و فیکر سے ۱۰ میراسس

اے شوق امن کا سورج کہاں ہواہے گم مدصر بھی دیکھئے بس طلمتوں کی جا در ہے 0

ستناظ آواز بن ہے درد کا بوں اظہار ہوا ہے

یا دوں نے جب کی سے کرو ط زخموں کا ہر بٹ کھلا ہے

اسس نگری کا رہننے والا فتتلِ وفا پر خوش لگنا ہے

خط پڑھنے میں کانب رہے ہو ایسا اِس بین کیا لکھاہے برسوں کی اُلفت کا رسشتہ اِک کھے بیں ٹوف گیا ہے میک میک سے لمحم بیجیارہ اینی منزل مصوند رہا ہے شوق جنوب عشق سلامت زنجب دوں کی کیا پروا ہے

0

وقت کا کیا ہے، تقاضا نہیں دیکھا جا تا عشق میں ادنیٰ واعلیٰ نہیں دیکھا جا تا

ایک ہی وقت میں جل جائے تو بیجھا جھوٹے زندگی بھر کا سُلگٹ نہیں دیجھا جا تا

یه شب و روز ، بیر موسم ، بیر بد لیتے منظر رات دن کا به تماث نہیں دیکھا جا تا ہ ئینہ دیکھ کے ، ہم خود کو نہ پہچان کے اپنے چہرے کا مجھرنا نہیں دیکھا جاتا

جانے حالات ہمیں اور دکھائیں کیا کب نسرِل نو کا یہ بہر کما نہیں دیکھا حاتا

شعبده بازر کیا کریں ہم

> شوق أس اب کونی خ

ظلمتِ سنب کو کچھ اِس طھب سے سنوارا جا غم کے منگن بین سنیا جیاند مازار ا

عجز و اخلاص کے جنسیے کو اُ بھارا جا۔ اسینے دشمن کو بھی اب دوست پیکارا جا

زندگی ہے تو کھن بھے ربھی یہ ہارا جا۔ رنگ اس زیست کا کچھ اور بحمارا جا۔

ہم نے گیسوئے غنال کو توسنوارا ہے۔ گھسر کے مالات کو کس طرح سنوارا جا۔

ملکی سشام؛ شب تار، دهندلکا ج چہرهٔ صبع کو اب کیسے نکھارا جا۔

بہ مور یہ سنائے کا عالم ہے۔ شوق ہر مور یہ سنائے کا عالم ہے۔ دشت تنہان یں اب کس کو فیکارا جا ۳۳

بیقی مواکیمی تو کیمی آبینه بروا اب کیا کبول وجود مراکیا مصر کیا بروا اچیس بروا ، برا بروا جو بھی بروا نصیب

ہر روز قتل وخون، فسادات، لوط مار تم ہی بت او آج کے انساں کو کیا ہوا

اب شاخ گل، نه بادِ صبا اور نه گھٹائیں ہر آدمی ہے یاس کا صحرا بنا ہوا

اداب زندگی ہے مہتر بسایا تھا کیا ہوا یادوں نے ایک شہر بسایا تھا کیا ہوا

یا دول کی انجن میں وہ بل مل مجی ہے شوق جیسے کتا ہے دل ہو کوئی تکھولتا ہوا  $\bigcirc$ 

منظر کھلا کھلا ہے، کمی تو نظریں ہے ا

تم مصلحت ببند نہیں ہو توکی ہو ہر مصلحت ببند کسی کے انٹریس ہے

راہوں کے بہتے وخم سے بھلاکیا ڈرے گا ور منزل کی وقف سے اور مسافر سفریس ہے

اب زندگ کے نام سے اشعارکیا تھیں جلتی ہوئی حیات کامنظرنظریس ہے اونی ایوں کا خوف محض خوف ہے جناب برواز کا شعور ارا دوں کے تبریس سے ہرکوئی اپنی ذات میں اِک انجمن ہی سوچ تو انجمن کی بقاکس اَمریس ہے اِس دورِ انتشار میں اسے شوق زندگی ہرئیں، ہرایک لمحہ اَجل کے اثر ہیں ہے

آپ ہوتے جو مرے ساتھ یہ ہوتا کیے میری نوشیوں کاہر اک خواب بھرتا کیے

آبلہ پان کا اصابس ہم ہوتا اُسن کو راہ زو وادی پڑھار میں جلیت کیے

جب تلک أن كا قربه نہيں إسس بين مظامل علم كا أن كا قربه نہيں إيب الكاجلة كيے علم كا ألفت تم قر كھتے تھے أسے مجھ سے نہيں ہے الفت بات ہوتی ہو يہى ، خط بھے كھت كھت كيے

ہرطرف آگ ہے دنیا کاسکوں جلآ ہے اسکوں جلآ ہے اسکی وقت سے میں خود کو بجیا تا کیے

عثق میں ہوتے نہ منصور اگر دیوانے جذبۂ شوق بھ لا دار بیا چاھت ایسے ام ان گلابول کو لالسیال ترستی ہیں بھولے بھالے انسال کو بستیاں ترستی ہیں

اب کے موسم گل میں، کیوں خزاں جلی آئی آ پھول بیٹیوں کو اب تعلیاں ترستی ہیں

سور جوں کی سازش نے ساگروں کو بی ڈالا توند بُوند بانی کو مجھلسیاں ترسستی ہیں

بوشش سرفروشی میں جان جو لٹآتے تھے ایسے بی جیالوں کوسٹولیاں ترستی ہیں

وں تو باغ ہستی میں آشاں نہیں ہیں کم اک مربے نشمن کو بجلسیاں ترستی بیں

عدل کے لئے جس نے جان کی نزیدوا کی شوق ایسے منصف کو کرسیاں ترستی ہیں

44

 $\bigcirc$ 

بھلے ہی وادئ ظکمت بیں تو اتار مجھے بھیردوں بیں اُجالا' دے اختیار مجھے

مرے خُدا مرے حالات سازگار بنا یس بے قرار ہوں ماصل نہیں قرار مجھے

وہ ایک لمحہ ، جو سسرمایۂ حیات بنے اُس ایک لمحے کا 'اب تک ہے اِنتظار مجھے

ا بھے کے آوں گا، اک مرف آرزؤ بن کر او ایک بار اسی بیار سے بیکار مجھے

جے بھی دیکھتے شہرت کے ہاتھ بِکتا ہے بہاں تو ہر کوئی لگتا ہے اسٹتہار مجھے

دیارِ دل بیں انجی تازگی ہے یادوں کی نعن نفس نظر آ تاہیے خوشتگوار مجھے

گُمُاں کے مشہر میں اکے شوق تم اکیلے ہو یبی خیال ستانا ہے بار بار مجھے ۴.

 $\mathsf{C}$ 

زندگی تیرا بول بالا ہے تجھ سے ہرسمت ہی اُجالا ہے

تم کنویں کے قریب بیٹھے ہو ہم نے ساگر کھنگال ڈالا ہے کس طرف سے نجات پاکن میں ہر طرف مکر ایوں کا جالا ہے تجھ کو کس ہمت کھوجنے جاڈل کہیں مسجد کہیں شوالا ہے اپنی یادوں کی دیجئے سنجنم زندگی آگ ہے جوالا ہے اپنی نظروں کو دے کے آزادی متقل تم نے درد پالا ہے زیت کو شوق تم بنر سمھو گے اس کا ہر بھیدی بزالا ہے

ہر کسی کو اپنے اپنے دائرے اچھے سکے سب کو اپنی زندگی کے فیصلے اچھے سکے

ساتھ ہو چاہے کسی کا مادثے ہیں مادثے کب کسی کو دوستو وہ مادثے اچھے لگے

ایک ہی رستہ یہ چینا ، کب ہیں اچھا لگا زندگی کے بنت نیے وہ تجربے اچھا لگے

ای جب نک ساتھ تھے، ہرگام تھی منزل مری منز لول سے بھی مجھے، وہ راستے الجھے لگے

دن کی تبینی دھوپ نے جھکسا دیا تھاسب کوشوق شام کے سائے بیں چلتے قافلے اچھے لگے ۲<sup>۳</sup>۳

ہم ایسے ہیں متوالے، ہر سانچے ہیں ڈھل مائیں آرمائیں اگرفٹ دیر، پنھے۔ بھی پیکمل جائیں

مخور تب ری ایکھیں، جا دو سا جگاتی ہیں سنبھلیں تو بہک جایئں، بہریس نوسنبھل جائیں

اِن آ ندهیوں میں ہم نے شمعیں جَلا تو کی ہیں بُرُمتی ہیں تو بجُم جائیں، جلتی ہیں تو جل جائیں

غمیروں سے گلم کیسا، غیروں سے شکایت کیا آبنوں کے یہاں برجب، انداز بدل حیا بیں

اً ہے شوق رِفاقت کی، تہذیب کا ہے مائم جی کرتا ہے ایسے میں ،صحبرا کو مکل جائیں

## أبوالكلم أزاد

ابوالكلام كريمنير آزادي طلوبع صبح تمنّا ؛ نشاطِ دبده و دل فكوص ببار وفاء أحشنا طرنق بتمام وه این قامت زیبا می<u>ں جیسے صن</u> یقیں ابوالکلام خطابت کا بے بدل بیسیکر ابوالكلام سبباسي شغور كالمنظر ابدالکلام فصاحت کا تیز رو دریا الوالكلام ثقافت كى موج بع يامال ابوالكلام مجسم شرافت مشرق وہ روشنی جسے صُدریاں تلاش کرتی ہیں ہمارے عہد کا ورثہ بنی سے مہم میں سے

#### حرف وفا

رشفيع الدين نتيرك نذر إ

بېرت مىقىي زيال طرز بیاں شیرس سخن روشن ستارا ز تد گی نوت بو مری او کی جسے را عد کر مہک جائے سبق کی طرح اس ک ہرنجانی راہ دکھلائے اور اس کی نوب صورت سی وه نظیس جب بھی بحول نے ٹر عیں اک ریکزر یانی أسيع مكتب كهول يا فكركا اك مدرسه لنحقر شفيع الدين نيترسي تمهين حرف وفالكقول

یرکیبی اگ سید، کیسا دُکھوال ہے بہاں تو ہرطرف آہ و فغال سے

میں اس داستاں کے اسلام اس داستاں کے کہ ہرمفہوم آک اس

کہ ہرمفہوم اک اتن فشاں ہے بیک ہے اُن کو اپنی محفلوں کی مرے بیش نظر ساراجہاں ہے بلی آن چاہی جیب زیں زندگی میں جسے ہم ڈھونڈ تے ہیں وہ کہاں ہے

بصعام وصورت تم من وه كمال بعد المعمولة

ر جھوڑو ساتھ میں را کے عموں تم انھی تو حوصلہ مِتِ را جوال ہے

طراق المتحانوں سے منہم کو ہماری زندگی خود استحال ہے

نگاہ برق سے اے شوق ہرئل رہو مہشیار کہ وہ بدگسال سنے γ<sub>Λ</sub>

اس بھری بھیٹر میں ، ننہائی بہت کھلی ہے اب تو آجا کہ مجھے، نسیری نمی لگئی ہے

جب بھی مجولی ہوئی یا دوں کے کنول کھلتے ہیں دل تو رواتا ہے، گر لب ببنسی رہنی ہے

ایوں تو لگتی ہے اُجل، دور کی اِک باست مگمہ گھر کی دہلیز یہ، دستنگ کی طرح ٹہری ہے

جو امجر تی ہے تو بستی نہیں، بستی کی طرح دل کی بستی بھی مرے دوست عجب بستی ہے

یار نوگول بین وہ افلائس دمروت ہی نہیں ہم نے اسے شوق مگر اسس لگار کھی ہے

### احاس کی خوش بو

<u>کھا ہیں بھول کتنے ہی تمناوں کی وادی ہیں</u> تمہارے قرب کی خوست ہو صباکے دوش رصحی حمی میں جب محلتی سے میں اٹکھیں سٹ کر کھیا ہوں كھوجاتا ہوں الكي خوبصورت على طاقاتوں كے مكتش ميں تولگا ہے: يهتوبى اورجييا ، موتيا ، نركسس تہاری طرح جینے کی پہال پرنقل کرتے ہیں انھیں تم سے علاقہ کیا !؟ مرے احساس کی نوٹ ہواتم اک ایسا گُل تر ہو مہک سےبس کی روشن ہے مربے فن کا صنم خاب

#### أتفاق

رو کھی توسٹ ے سار ہو راہ مل گئی ہو جاندنی سی کھل <sup>ا</sup>

## رتنایی کی ضرورت

ماچیس کی نبیلی کو بچا کر رکھو اور اسے طربب میں چھپا کر رکھو بھر دسا کیا بحارکا ۔۔۔

بی ہاتے جانے کب یہ دھوکا دے جائے اور

ور جانے کب ظکمت میں یہ رتبای کام آئے

عکس

من کے درین بیں اچنی صورت مجھی روتی تو تجھی ہنستی ہے اور کبھی بوں دکھائی ویتی ہے صيع خاموسش كوني مورت نتوج میں گم أدانسس اور بنها آدانسس اور بنها اداسس اور بنہا آنے والے دِنون کیِ رِمز سشناس يس نهيس بول وہ عکس سے میرا



جگ مگ جگ مگ در بستی بستی آنگن آنگن مائل بلبح كمعنكه وتحصكم روشن روشن بام اور مهی مهکی شام سسهانی نگر لغنت کی کہانی کرن کرن اُبنائے جوت جلے ، جیون مسکار

# نے سال کی آمدیر

يهم في سال كى أمد ب نياجام يل یھر برہمن نے کہاہے کہ یہ سال الحفاہے ميرك كمرك مين كيلنظر حوشط سال كالأويزال بير نظر آنآ ہے گذشتہ کی طرح وہی آگےھے ہوئے حالات وہی مہندگائی ہے وہی تشنه لبی اور وہی تنہای ہ: محبّت ، منہ مروّت ، منہ وفا کے آتار اً دسیت کے تقاضے منصداقت کی بھین جس طرح أتش امروز مين جلتي تصوير جیسے کجلائی ہوئی وست حنائی کی تکیر میرے کرمے میں کیلنڈر جونٹے سال کا اویزال سے نظرارة بع كذات كى طرح ایک منظر حوشها ناسع وه <u>تحکیلے</u> توسپی راج خوشیوں کا ہو چبروں پیرمسرت چکے گھر کے آنگن میں محبت کا کوئی گُلُ ملکے اور شاعر کا قلم ایک قصیدہ ککھے جس کا مر لفہ تھیک ہے ہم باپ درباپ میں کے کمرے میل

خود تما شر *ب* 

#### نهرو

نہرو نئی سو کے اُجالے کا نام ہے ظلمت میں روشن کے قبالے کا نام ہے بے باک و درد مند جیالے کا نام ہے افلاص اور وفاکے شوالے کا نام ہے

نهرو، جدید بسند کا معمار اولین وه روستنی لواز جمکتی بهوی جبین وه شانتی کا دُوت ہے اورامن کا آیس اور شخصیت میں سسے دلآدیز دل نشیں

نہرو بھیات نوکی ایک الیسی کتاب ہے جس کے ورق ورق بہ شگفتہ گلاب ہے اُس کا سبھی یہ لطف وکرم بے حماب ہے اُزادی وطن کا وہ زرتین باب ہے

#### عظیم رسنها راج**یو گایدهی** ی ناگهانی موت پر

راجیو کا برهی ی ناکهای موت بر عجب بر سانح بردا به دردناک واقعه کیا گیا به کیا سلوک عظم رمناکے ساتھ بردشمنوں نے کیا کیا ؟ جوروشنی تھا، بیار تھا دوں کا جرقرار تھا حورہ برہ برتا ایکال

حَدِ آدَی تھا با کھال حو رہنما تھا ہے مثال حدِ ایکنا کی ان تھا

جرایلها ی آن ها جو دنیش کی بھی جان تھا جو امن کا تھا یاسساں

محتبوں کا اسماں اسسے ہی کیوں مٹا دیا ؟ شرک است مال

عجیب دل کاحال ہے ، ملال ہی ملال ہے لبوں پی<sup>م</sup>یہ سوال ہے

ہوں یہ بیا سواں ہے یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا / یہ دشمنوں نے کیا کیا ؟ 🔺

# بانی کے لئے ایک نظم

پیاسی دھرتی سارا پانی جوس جگی ہے اور بیاسی ہیں بنجر ہنکھیں ، سو کھے چہرے کارن کیا ہے ؟

کارن کیا ہے ؟ اے دھرتی پر کینے والو سر طول

اسینے اپنے من کو شولو جیون کی سوکھی بگیا میں وسٹر میں گلوہ مستھ ول

وسش مت گھولو' شیطے بولو بستی بستی ' شہروں ستسہروں

کیسی ہاہا کارمچی ہے اس دھرتی یہ کینے والے گورے ، کالے ، بھوکے ، پیاسے محنت کش ، مزدور کسان

09

یجے، بوط ھے، باتو لوگ

أبے جل داتا ، أے جل دانی

يانى، يانى، يانى، يانى

سبھی پیاسے ہیں

زندگی کے دن سے ہانے کیا ہوئے كس لي وه غمس وابسة بوك

بوريه ، بستر اللهاؤچل پيرو

لوگ کتنے ہی بہاں رسوا ہوئے

زندگی تبدیلیوں کا نام ہے کل جو بیّقرتھے دہ آیکنہ ہوئے

یک بیک یه راستول بر کیا جوا بند دروازی، دریجے وا ہوئے

آپ کے ہونے ہوئے بھی جانے کیول مہم ہجوم یاکس میں تنہا ہو نے

ہ نسوؤں کے حوصلوں کو کیا ہوا راز میرے سب کے سب افشا ہوئے

ا نھیوں نے وہتم ڈھائے ہیں شوق ہم تو بس اِک برگ اوارہ بوے

بیاس بن کر جر ممرے لب سے الجھما بوگا وہ سمندر مری تقت ریر بین لکھ جو گا

اب کے تھیک ہم تھا کہ تمامی جوہ اک تدا نام بی رہ جائے گا ہونٹوں بیمرے دشت عربت بیں وی جب ماسیار موکا

اس کی محفل میں چلاہے، مجھے کے کر بھرسے دل ہے نادان بہت، مفت بیں رسوا ہوگا

ہرنیا دن 'نئی اُفت دکی لاماً ہے خب سرے جانا تھا کہ بول خونِ تمتّا ہوگا

میرے اس شہر کی گلیوں سے نہیں تم واقف میرے ہمراہ جلو کے تو یہ اچھے ہوگا

یر ، ر به سر شخص به الزام مند کھنے کوئی است کچھ اور تھی، کچھ آپ نے سمجھا ہوگا

# من مردكن

بانکین ہے آن ہے ستہر دکن شاعری کی شان ہے ستہر دکن باہمی افلاص کا مظہر ہے گئے یہ ست را اینا قلی قطب کا بھن اس کی مٹی میں ایک سوندھیا بن ہر قدم زندگی ، فلوص ، وف کس قدر دلنتیں ہے یہ آنگن میارسینار جس کی دولت ہے فأمعه عثمانب سے مشہرت ہے الولكت فره كي عظمتين بين جوال

سأرت بهارت مين اسس كي عربت سب

ظلَمتوں میں بیاری شمعیں جلانا چاہیئے وہ جو رو تھیں ہیں انھیں پوسے منانا چاہیئے توطنے کو دل کسی کا ایک بیل درکار ہے جور نے کے واسطے ، لوگو از رمانہ چاہیئے جور نے کے واسطے ، لوگو از رمانہ چاہیئے

حالات کے پتھراؤ میں جینے کی ادا دو ماحل کو تم اپنے تبسم کی ضیام دو یہ دوز کے جفگٹے۔ یہ تعصب کیہ تصادم انسان کو انسان سے آک بار مملا دو

نورشیدی ماند بگھلتے تو رہے ہیں ہرشب کو قمر بن کے نکلتے تو رہے ہیں تاریخ میں یہ تذکرہ الٹے کا یقیناً مالات کو ہم لوگ بدلتے تو رہے ہیں

یں اپنے رخموں کا سالا حساب لایا ہول ورق ورق نہیں بوری کتاب لایا ہول ترسے ستم کی کہانی ہے جس میں بوشیدہ کتاب زیست کا اِک ایسا باب لایا ہول دل کسی کا بھی دکھا ناکیا یہ اچھی بات ہے دوسروں برفسکران کیا یہ اچھی بات ہے اپنے گھر بیں روشنی کرنے کی خاطر دوستو گھر بیٹوسسی کا جلاناکیا یہ اچھی بات ہے

 $\bigcirc$ 

زندگی بیار سے عبارت ہے خدمتِ فلق بھی عبا دت ہے عجز و اخلاص اور وفا ایثار آج کے دور کی ضرورت سے  $\bigcirc$ 

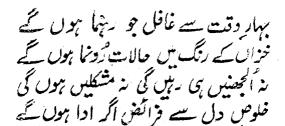

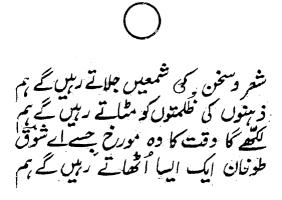

#### قطعه

بہاریں گنگان ہیں ، نظارے بات کرنے ہیں کہ جیسے دور رہ کر بھی کنارے بات کرتے ہیں ہم جیسے موق کا ہوتا ہے جی ساماہم سے انتاب خاموش رہتی ہے اِنتاب حیات کرتے ہیں فر بال خاموش رہتی ہے اِنتاب حیات کرتے ہیں

#### دوستعر

چاندنی رات بین گاماً موسم پیار کے گیت مشناماً موسم نغمہ و شعسر کی انگران ہے حشر ساحشر استھاماً موسم

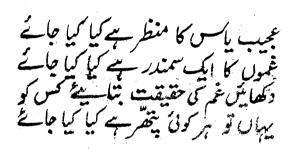

کیوں زندگی ہے بیاس کا صحرا نہ لوچھنے تثند لبی کا ہم سے مداوا نہ لوچھنے ہرسمت قبل و تول ہے اہنسا کے دیش بیں ہونے لگاہے کیوں یہ تماث نہ لوچھنے

 $\bigcirc$ 

### فسادات سے مثاثر ہوکر

کیول مسنخ ہوئی صورت ، کیبا یہ ناشاہ ہے ہر سکو ہے آج دہشت، کیبا یہ خاشا ہے جنت نشال ہم نے اس دبیش کو گفا ، مانا ، اب لیٹے نگی جنت ، کیبا یہ تماشاہ

 $\circ$ 

مورج سے رہی ظلمت ، کیسا یہ تما تشہد مسمار بھوی عظمت ، کیسا یہ شاشہدے ان بیتیوں ہیں اب کیا انسان مہیں بستے ہونے گی ہے وحشت ، کیسا یہ تما شہدے

### مروتوں کے مشہر میں

مروتوں کے ستہریں، یہ کیسا سانحہ ہوا دھوال دھوال ہے آرزو قلی قطب کے شہر میں یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟

نظر نظر، کرن کرن ، حیات تھی یہ لوط مار ، قتل وخون کیوں ہوا سے میں میں شدہ

یه وت ماره سل د دل یور ترمهان گئی وه روسشنی ؟ مُعَبَّین ، رفاقیین کهان گیئی

مبیں برمانیں ہوں میں اے دوستو، اے بمالیو اِ مرقة توں کے شہر کو کرو نہ لول تباہ تم

فلوص بیار سے رہو وفاکے ساتھ ہی بہو دہ رو*ر*شنی

جو پیار تھی ' نشاط تھی ' حیات تھی ' سے آگر دِلا سکو تو زندگی ہو زندگی گلی گلی ' نگر نگر ہو پیار کی ہی چاندنی بستی بستی ایک ہی منظر کوچ کوچ آگے ہیں پتھر بھول ترستے ہیں ہاتھوں کو ہاتھوں میں کب تک یہ صفحہ

ا بس کے اس فلوس و محبت کو کی ہوا حیران ہول کہ شہر مرقوت کو کی ہوا وحشت برس رہی ہے ہراک چیرے سالے شوق لوگوں کی مسکولنے کی عادیت کو کمی ہوا

#### خون کی رعنا نی

خون ہندو سکھ ہڑ ۔ لم اور ہز وہ عیبانی ہے بانکین سے ایک اس کا ایک ہی رعنائی ہے زندگی کی ہے ضمامت ، بھولتے ہو کیوں اُسے زندگی کی ہے ضمامت ، بھولتے ہو کیوں اُسے ن او تم یہ حقیقت ، بس یہی سے آئی

 $\mathsf{C}$ 

#### بارود کي دُنيا

مرکتی فضاوں میں بارود کی ہو دھواں ہی ڈھواں ہے، پہال آج ہر سو الہو بہہ رہا ہے کہ جیسے ہو یا نی جدھر دیکھتے، آج ہے عالم ہو

#### اليائي مشهر والول كے نائ

ربیتی ہوئی باتوں کو بھول جا و دوستو جو بچھ ہوا ہے اس کو نہ دہراؤ دوستو ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے سب مل کے آج گیت یہی گاؤ دوستو

#### عهدكرس

نفرت کوہم دل سے مٹ بئی بیباری ہرشو شمعیں جلائیں بیباری بحرش بیب کری نگری امن کے برجم کو لہسراییں . . . .

غم حیات کا ہیں جش ہوں منانا ہوں ہر ایک نرخی تمت بہمسکرانا ہوں سکون دِل کی مجھے ابنہیں کوئی جاجت میں اضطرابہ سکون یا تا ہوں میں اضطرابہ سکون یا تا ہوں

 $\bigcirc$ 

جسم کے نون کو پانی لکھو اس خفیقت کو کہانی لکھو بہے آگرچیہ کہ نہیا دور مگر تم وچی بات پُرانی لکھو!

# فكل أيني سوبرا

جہاں کھلتی تھیں کلیاں جہاں تھیں رنگ رلیاں جہاں تھیں رنگ رلیاں جہاں مستی میں ڈوبی رہا کرتی تھیں گلیاں وہاں اب فاک کیوں ہے میں میں ہیاک کیوں ہے میں میں جہاں سب دل ملے تھے وفا کے سلسلے تھے

جہاں سب دل ملے تھے وفا کے سلیے تھے تھی اِک شارخ محبّت جہاں پرگل کھلے تھے وہاں پرگل کھلے تھے وہاں ہے میں دیکھو دھواں ہے وہرھر دیکھو دھواں ہے

جہاں تھی شادمانی جہاں تھی گُلُ نشانی جہاں سُنتے تھے باہم مجسّست کی کہانی دہاں نفرت بنی سبے کہ ہر شو کھلبلی ہے

بھلا دیں رنجتوں کو مٹا دیں ساز شون کو انجھاریں بل کے ہم تم وفائی نوا ہشوں کو میٹھاریں بل کے ہم تم دل کا اندھیں را اللہ میں اللہ اسے سویرا اللہ

۳۰ و عهد کري**ن** 

او جہار سر اور اور اور سر اور سے اور

زندگی کا شعور رقصال ہو اُدمی اُدمی کو پہچانے اُدمینت کی قدر ہو ہر سُو جہد و معنت یہ اعتماد برط ھے کوئی بھوکا رہے نہ اور ننگا

جہد و محنت به اعتماد برط ھے کوئی بھوکا رہے نہ اور ننگا کوئی جھگٹرا رہے نہ اور دنگا ہرنفس شاد کام فرماں ہو شوق راہِ حیات ہماں ہو ہتھیارسیاست کے بنے دین دعرم تھی نفرت میں جل رہے ہیں یہاں دیر وحرم تھی تحقیر کی نگاہ سے، دیکھو نہ تم مجھے بچھلیں گے ہیری آہ سے، پھرکے صنم تھی

مجھ کو نہ جگاؤ مجھے رہنے دو اونی تم فط طے نہ کہیں ڈر سے ایہ خوالوں کا بھرم بھی

یادوں کے سہارے یہ جنے گا کو فی گب تک اس انتظار شوق بیں مرجانیں گے ہم تھی

یہ وقت سے اور اس کی عنایت ہے جی پر سیا ذکر شوق آپ کا رسوا ہوئے ہم بھی

# زندگی

زندگی خواب اک سبها کا ہے دندگی درد کا فسانہ ہے دندگی درد کا فسانہ ہے دندگی رنج وغم کا لمحر بھی دندگ ہے میں دندگ ہے میں دندگ ہے میں

ُّذِندگ شعب رو نغمگی کا خمار زندگ کیف و سر خوشی کی بہبار زندگی نقشی نامرادی بھی رخت کا دندگی رقص بھی ہے شادی بھی نزندگی بھول ہے کبھی ہے خار تخت شاہی ہے اور کبھی ہے دار

شخت شاہی ہے اور تمجی ہے دار سات رنگوں کا یہ نگلیٹ ہے نے در ندگی بے بہا خزییٹ ہے ہے قت کی جانے گا قب سے کا نے گا

ت رہ ہو رنج وغم کی جانے گا شوق وہ زندگی کو مانے گا



سمجھن دور سے اس کا محال ہے کیتن بلے تو عقدہ کھلا خوش خصال ہے کیتنا

بلے تو عقدہ کھلا خوت فیصال سے کینت دراسی تھیں سے ہے، چور چورست دل

اس ایک بات کا ہم کو ملال ہے کیتنا ہجوم میں بھی ٹہرتی ہے، ئیس اسی یہ نظر وہ سنگدل می کیتنا وہ سنگدل می کیتنا

ہر احتجاج بیہ وہ فہقہہ لگاما ہے امیرِسشہر کو دیکھو! بحال ہے کنت

عجیب لوگ ہیں إنسانیت کی قدر نہیں انا بیسندی کا اُن کو خیال ہے کیتن

یس سانس سانس میں ہر کمی ممکراتا ہوں میں جانت ہوں کہ میرا کمالی ہے کیتن

یہ نکت تجھ کوسمجھ بیں نہ آئے گالے شوق ترے عروج بیں پنہاں زوال سے کِنت ۲۸ ()

ایسے بھی زندگانی میں اُنے ہیں کچھ مقام دریا کے پاس رہ کے بھی رہنے ہیں نشد کام

وہ کیفیت کرجس کا کوئی نام ہی نہیں چیکے سے دے رہی ہے مری زندگی کو شام

تاریک راست بین، بیجه بین جراغ بھی اب اپنی تھو کروں ہی سے لینا سے مجھ کو کام

را بول کا سل الم بنے کہ ٹوٹا نہیں مجھی متزل کی جستجو ہی بیں جلتے ہیں صبح و شام

اینے عدو کو ہم نے کیا ہے معاف بول اس کی عداو تول کا لیا ہم نے انتقام

ا کا کے حیات ہم سے بھی روٹھی ہموئی تھی شوق وہ آگئے تو اس کو نوسشی مِل مُن دوام ارزوہے وہی جو جُل کے دھواں ہوتی ہے درحقیقت یہی الفت کی زباں ہوتی ہے

غم کا طوفان ہو، یا ہو خوش کا وہ ساهل سنتی عمر بہر جال رواں ہوتی ہے

جس قدر رہنتے ہیں وہ خود کو چھیائے ہم سے ارزو اور جواں اور جواں ہوتی ہے

راز دل جھب ندسکا ہو ہی گیا سب بدعیاں سے کہا دگوں نے اشکوں کی زباں ہوتی ہے

زندگی بوجھ ہے اور اُس بیہ غموں کی باتیں اس طبرح زندگی کچھ ادر گراں ہوتی ہے

سادگی، صب رورضا ، مهبر و وفا اور شوخی شوق بیر بات کهو سب میں کہاں ہوتی ہے جب بھی مافنی کی وہ تصویر دکھا دیتا ہے میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتا ہے

آب کے ساتھ گزارا ہوا اک اک لمحہ جھولنا چاہوں تو، یادوں کو ہوا دیتاہے

ایک وہ ہے کہ جو، مجھ ہی یہ ستم توطے ہے اک مرا دل ہے جو اس کو ہی دعاً دیتا ہے

قبِّ إنسال سے جو باز او تو مہمکے گُشن پرچم امن ہی نفرت کو مِسطا دیتا ہے

اس کی رحمت کا میں اظہار کردں بھی کیسے وہ طلب سے مری کچھ اور سوا دیتا ہے

دینے والا نو حقیقت میں خداہے لے شوق کوئی انسان سی اور کو کیا دیتا ہے Λ*9* 

خوشی کی آسس کیے غم میں جل رہا ہوں میں جلا کے شمع تمس ا

تھا ایک عرصے سے خوابیدہ آرزؤ کی طرح ابھی تو جاگا ہوں کروط بدل رہا ہوں میں

نه بیج وخم به نظر سے، نه خوف رہزن کا سفر عزیز سے جلنا ہے، چل رہا ہوں ہی

سحر کے واسطے تب رہ شبی کے دامن پر لہو نگاہ سے دِل کا اُگل رہا ہوں ہیں

حیات شوق کے سانچے میں فوصل ری ہے اب وہ دے رہے ہیں سبھارا سنجل رہا ہوں میں کوئی قصب نہیں حقیقت ہے زندگی دھوپ ہے تمازت ہے

اس قدر المجھنوں میں رگھر کر مجی جی رہا ہوں یہ مجھ کو حیرت ہے

مجھ کو خوشیوں سے لیتا دینا کیا آپ کاغم ہی مسیری دولت ہے

گرد ہی گرد ہے بہاں ہرسو آئینوں کی کسے ضرورت ہے

شوق دیوانگی میں کھتی ہے ترندگی ورینہ اک قیامت ہے غرور بیب کر آتش کا سر جھکا دوں سکا ہر ایک سانس کوجب داؤیر لگا دوں سکا

ستم کی رات کے ، فنیج سے مہلکے آے زندگی ایس تجھے اور کیا دعادوں گا

تھٹک رہا ہوں میں ، من زل کی جبتو میں انھی تو مجھ کو باد تھی آئے تو میں تھملا دوں گا

مرے فکوص کا متب طرا ہے دولت سے اگر دے وقت اجازت تو میں دکھادوں گا

وہ ایک کمی جیسے حسن آرزو کھنے اس ایک کمھے کو حرف غرل سنادوں سکا

سنبھالو شوق کو اینے، ذرا تو سستالو غم حیاست کا قصہ تحجی سنادوں گا یہ بہنوںِ عشق میسرا لب بام آنہ جائے مرے لب بیر پھراچانک ترانام آنہ جائے

ابھی حوصلے جواں ہیں، ابھی منزلیں رواں ہیں کہ مجنوں کی ربگندر ہیں، کہیں شام آنہ جائے

وه فسانه که رہے ہیں میں سوچ کریں جب ہول کہیں کا نیلتے لبول پر مرا نام آنہ جائے سہیں کا نیلتے لبول پر مرا

ی بال و رکیب بین انجی شوق جستجو ہے انجبی بال و رکیب نفس یو ، تہم دام از نہ جائے کہیں طبائر نفس یو ، تہم دام از نہ جائے يار بن جائيں جو اغب ارتو پھر كيا ہوگا چھُول بن جائيں اگر خار تو پھر كيا ہوگا

ہر نیادن، نئی البھن کو لیے آتا ہے غم کی ہوتی رہی یلف ار نو بھر کسی ہوگا

تم سے قائم ہے میری زیست میں نوشبوئے وفا تم ہوئے مجھ سے جو بیزار تو بھر کیا ہوگا

زندگی عارض ہے سوچ سمجھ کم <u>جلئے</u> بھیھ سمی شعلۂ مرخسار تو بھر کیا ہوگا

ہم کہ مثباق نظارہ ہیں مگر سوچتے ہیں عس بن جائے جو بازار تو بھر کیا ہوگا

جاہتیں مصرس بازار ہوئیں شوق بیباں بل نہ پائے بھو نعر بدار تو چھر کیا ہوگا

0

جب بھی نیرا خیال ای ہیا ہے کیف سا میرے دل یہ چھایا ہے کل تھا دل کے قریب غم اُن کا اُرج اُن کو قریب پایا ہے

ری بیت ، سی است می می این ایول می اشخار میں ایکن اشخار میں ایول گولت ہوں این اور افلاص، ہمدردی مرقت زندگی کا ایک ایسا سل ایم ہوں

زندگی دیکھنے، ہر رنگ میں ڈھل جاتی ہے گرمیٔ وقت سے ہر لحظہ بیکھل جاتی ہے

تغمه و شعبر کا اصالس بی دیتا ہے سکوں و مدگی بس اسی سلتے میں سنجل جاتی ہے

و ضعب داری کا تقاضا ہے کہ معتاط رہیں بے ارادہ ہی کوئی بات مبکل حباتی ہے

غر ردو إ جاگة ربب ہے سے ہونے تک صبح دَم سفنة بن تقدير بدل جاتى ہے

اس قدر بھوک کی ماری ہوئی سے رات کہ وہ جب بھی ا تی سے آجباوں کو نگل جاتی ہے

چھریٹر ٹوبال سے تو ہوتی ہی رہی ہے اکثر مثن کو دیکھ کر نطرت بھی مجل جاتی ہے

شوق اب بیند و نصیحت کے زمانے مذرہمے بات اچھی ہی سہی ابنوں کو کھل ماتی ہے

Ô زندگی شعب له دهوا ب موج یا ریگب روا ب درد ، اُلجھن'افنطراب ہر طرف آہ د نعن ک عاشقی کے مرحلے دارستان در دارستان یاد اُن کی آج بھی جیسے دل میں سے جواں لوگ آنے اور <u>گے</u> کاروال در کاروال شوق نے کہ وفن کے نام چھوٹریئے کچھ تو نشا ں

# عبير رمضان

فور و مکہت کا جیسے ہو سیل رواں بھیسے افلاس و الفت کا اکر ال کا روان درسس انسانیت جس سے ملتا ہے شوق درسس انسانیت جس سے ملتا ہے شوق عید رمضال ہے، امن وامال کا رنشاں میں المن وامال کا رنشاں میں المن وامال کا رنشاں میں یہ مسرت کے تراف کے الم

عبد آئی ترے ملتے کے زمانے اسے دوست تو دوست بیں، دہمن بھی گل ملنے لگے داہ کیا خوب، الو کھے یہ بہانے اسے

#### نورر مُسرّف لورد مُسرّف

نوید مسرّت ، نشاطِ تنمت ! بهب إرتنه شغاء ساعت عيبه رمضال عبادت ، رباضت ، نماز آور روزیے ممللال کے حق میں ہیں جنت کے سامال عت مہرکی کہوئی کہانی ہے شوق رمضاں کی عید کا حاصل ہے مؤلا کی مہربانی سے دل میں آک جاند جگیگاتا ہے ز 'بدسکا نی ہر کھے مرْدة ما فزامناتا ہے

### روشن نوید آنی ہے

عظمتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے رحمیں، برکتیں جس کی ہیں بے صاب روز داروں کے حق میں یہ ہے اک صلہ یعنی عیب دالفطر سے نور و نکوت میں ڈویی ہوئی

ہر کرن \_\_\_ ہر ہوت خوشبو دُل سے معطر ہے جسے حمین \_\_ یار و اُلفت کے نتجے ا معتانے ہوئے بچھڑے لوگوں کو باہم ملاتے ہوگئے تفرقر کو مٹانے یہ عید آئی ہے ین کے ظلمت میں روسشن نوید آئی ہے

## قربانی

جہاں دیت ہے کوئ قریاتی. وہاں ہوتا ہے فضلِ رسّاتی

یہ ہے اِک سنّتِ فلیل استر استی ان حیات ایم انی

کے چلے ذرج کرنے بیط کو آشنائے معتام اِن فی

کیجے نوشنودئ خدا حاصل دیجے داہِ خدا میں تشریانی

شوق غفلت میں تم مذ کھو حیاماً ہو مذ انجام میں بیشیما تی

### فلسفه شهادت

جذبئه مثوق بيشهادت كريلاكا معركه كقابي ببا دمین کی خاطر صداقت اور نحق کے وا مطادينا بالنتركو سمدئ تهرساں شہیں تھا مسيني فلسفه فکر کا برگے تمر ہے مقابل ظلم کے دیکھو صداقت کے لیے فتتح وظفرس حبيني صبر کونیا ہیں امرے

تحتسين ابن على كا

# وقت

وقت ابین بھی سے بیدایا بھی یہ کہ ی دھوپ بھی سے سایا بھی

گاه روتوں کو وہ ہنسا تا ہے گاہ ہنستوں کو وہ مُثرلاتا ہے

چین کر ابنوں کو وہ جاتا ہے تھی بچیروں کو وہ ملاتا ہے

غم کے نغمے کبھی سٹنا ہا ہے کبھی نوشیوں کے گیت گانا ہے

ہے وہ برکف بہار کی صورت ادر کمبی ہے خزائل زدہ مورت

روشنی ہے کبھی ، کبھی نظمت ہے محبّت بھی وہ کمبی نفرت

حادثے اس کے ساتھ رہتے ہیں چرخ مک اس کے باتھ رہتے ہیں

راز یه جانت نهیں آساں اس کو پہچیاننا نہیں آساں

ہے وہ آشا بھی اور نرات بھی سوتاسٹوں کا اک تمات بھی

وقت برجو نگاہ کمرتا ہے۔

0

غم حیات نے جب بھی مجھے بیکا را ہے ترا خلوص مرا ، ہ خری سہارا ہے اندھیری رات میں، امپید کی کرن مجھوٹی

المهیری داسی به مری بخت کا ستاراس به مری بخت کا ستاراس به مری بخت کا ستاراس به دست رطهٔ الراس

یہ آندھیاں، یہ تلاطم، یہ جو مشی طوفاں کا کہیں قریب ہی سٹ نگر کوئی کٹ راہے

نظر نظر میں ممکنے لگی ہے نوشبوسی کم جیسے موسی کا یہی اِسٹاراہے

مجی میں اس کو بھلا کیسے بھول باؤں کا نظرنے حبس کی مرسے شوق کو اُ بھاراہے

کہوں کی کون پیارا ہوگیا ہے مجھے ہر غم سوارا ہوگیا ہے سمجھا ہوں میں بھولوں کی نہسی کو سمجھا ہوں میں ایشارا بہوگیا ہے بہراروں کا ایشارا بہوگیا ہے ہو ہلکوں ہر اُتر آیا شب غسم وہی اُنسو ستارا ہوگیا ہے فدارا آب تو روکو تم غموں کو ہمارا دِل تمصارا ہوگی ہے طلب میں ڈوب کر بھی ہم نہ ڈوب تلاطم بھی کن ارا ہو گسیا ہے تبتہ ہے لبول ہر شوقی اُن کے مبتر ہے کا سیمارا ہو گیا ہے مجبت کا سیمارا ہو گیا ہے

آرزوئ بہار عثق تم سے ہے بیار تم سے ہے زندگی میں بہار تم سے سے تم بی تم ہو مرے خیالوں ہیں ذہن بھی لالہ زار تم سے سے گھر کا 'آنگن ہو' یا کہ ہو صحرا ہر طرف اِک تکھارتم سے ہے تمسے برط کر مہیں ہے کھ تھی بہاں رنیت کا اعتبار تم سے سے جانِدنی ہو کہ ہو شب ِفر قنت ہر گھرای سازگار تم سے سے

شوق کی ہو غنزل یا گیت کوئی زندگ کا خسار تم سے سے

1-9

رُت بدلی ہے، بیون ڈولے کا جل کھی نینوں ما ہوتے

گھر گھے۔ آئی کاری بدریا ناو حبلاؤ، ہولے ہولے

جواں بدن کی بھینی خوشیو فضایں میولوں کا کیس گھولے

شوق کی غراوں گیت کوش کر سجنی سے منوا بھی دولے

 $\bigcirc$ 

شمع کے فلاص و محبت کی جلاتے رکھنا اور احباس کے جذبے کو جنگائے رکھنا شوق صحرا بیں بھی مہکاؤ تمتنا کے گلاب اپنی تہذیب کے ورثہ کو بچائے رکھنا

اینے دشمن کو بھی اب دوست بنانا ہوگا ریگ زارول میں بھی اب بھول کھلانا ہوگا شوق اپنے تو بہرمال رہیں گے اپنے آج بغرول کو بھی سینے سے لگانا ہونگا

اج ہراک دل میں اینا گربنانا جا ہیئے نفرتوں کو اپنے سینوں سے مثانا جا ہیئے

ده جو ہونا ہے وہ ہوکہ ہی رہے گا دوستو لا کھ غم ہوں دل ہیں پھر بھی مُسکرانا چا ہیئے

زندگی کے واسطے ہم نے کئے سوسو جتن موت پیر بھی موت ہے اس کوبہانا چاہیے

مئله کوئی بھی ہوسنجیدگی سے کام لو شدّت مِنْدِات بین ہرگز یو آنا جا ہیئے

ہے وطن میرے لیے اک آبروٹے زندگی اس کی خاطر جان کی بازی لگانا چاہیئے

دوسروں کو آزملنے سے بھی بہترہے شوقی سے اپنے آپ ہی کو آزبانا چا ہیئے

## فیض احرفیض کی نذر ...

یه سعادت کم بی لوگوں کو ملی نیض سے آردونے پایا مرتبہ کامیابی مرحسلہ در مرحسلہ نیض تھے آردوا دب کا حوصلہ

#### اَدَبِ تُوارِ شَخْصٌ بِتُ عابِرِ على خال كى يادين

ادب کے پاسیان تھے وہ ایکت کی آن تھے رہے زمین کی طسرح سكر وه أسسان تھے صحافیت اورسیاست کے تھے عالمہ ہی حیں سیکم وہ حق گوئی کے ست مدائی

وہ نے ماکا کے تھے منظور

O IIL

آج ہیں حدف حقیقت، کل گماں ہوجا ہیں۔ زندگ کے درد کی ہم، داستاں ہوجا پیس ۔

و بظاہر ہیں اکیلے ، ایک دن وہ سے اسے ایک میں مرصف بڑھتے دیکھنا ہم ، کارواں ہوجا بیٹ ۔ ا

وه جو بلکول پر چکتے ہیں ستاروں کی طبر کیا بہتہ تھا ایک دن، وہ بھی رواں ہوجائت کر

ہم جو ہیں فانوش اس کا دوسرا مطلب سید ایک دن وہ اسٹے کا، شعلہ سیاں ہوجایش۔

ہم زمین ول کے مالک ہیں ، تبھی تو دوسنا عین ممکن سے کم کل ہم ، اسسال ہوجا میں ۔

اپنے ماضی کے جھرو کے بن کر کو ورنہ نشو و دہ جو کمحے قیمتی ہیں ، را کال ہوجایس سے  $\bigcirc$ 

وقت شعلہ ہے وقت ہے سخبنم وقت میں کائنات بھی ہے ضم وقت کا تم مزاج پہچپا نوا وقت ہے زخم، وقت ہے مرہم

کرتا نہیں ہے وقت اکسی کو بھی انتظار فاقل رہیں گے آپ تو ہوگا ہی انتشار چلتے رہیں گے اپ تو ہوگا ہی انتشار چلتے رہیں گاء کے ہمراہ جو بستر دامن میں آس کے خود ہی سمٹ آئے گا بہار

 $\bigcirc$ 

# دَهِرتی کو گلزار بناو

من یس ایسی جوت جگاؤ م او سب مل کر یہ گاؤ علم وعمل کے ہتھاروں سے غربت کو تم دور بھگاؤ میں ایسی جوت جگاؤ : آڈ سب مل کر یہ گاؤ عزم کے آگے تشکل کیسی عزم کا پرچم تم تہاراؤ یں ایسی جوت جگاؤ ہو سب مل کم یہ گاؤ نفرت کی جلتی مصرتی سیہ الفنت كے تم يھول كملاؤ ل بن اليي جوت جگاد ا آو سب مل کرید کاو دبشت ومشت ، خون خرابه دلیض کو ان زمتنوں سے بحاد

من بیں ایسی جوت جگا ہ 💎 آؤسب مل کر یہ کاؤ ب ی بھاٹ ، بریم کی بھاشا ہر بھاٹا کو ہم این او من بیں ایسی جوت جگاؤ ہے آئو سب مل کمہ یہ گاؤ دهن دولت کا لائح محصوطو بهووّل كوتم، يون بذجلاؤ سن میں ایسی جوت حگاو ' آوُ سب مل کمہ یہ کا وُ کون سے چھوٹا ، کون بڑا ہے دل سے ایسے بھید مطاقہ من بیں ایسی جمہ ت جگاؤ ۔ اُؤ سب مل کم یہ گاؤ بھارت دھرموں کا گلدستہ دهرتی کو گلزار بناؤ من میں الیسی حوث جگاو کے او سب مل کمہ یہ گاؤ بتی بستی بیار امر ہمو شوق تم ایسے گیت سناؤ من میں ایسی جوت جگاؤ آؤسب مل کمہ یہ گاؤ

#### گيٺ

اپین ساجن سے بیاد کرتی ہوں میں پہ سب کیے نثا د کرتی ہوں جیسے دل سے بیری نظر کا رہشتہ ہے جیسے دل سے جیگر کا رہشتہ ہے جیسے دل سے جیگر کا رہشتہ ہے جیسے شب سے سے کا رہشتہ ہے ہیں باد کرتی ہوں بیض ساجن سے بیاد کرتی ہوں ماڑا گرمی کہ موسیم برسات دن وہ غم کا ہو یا نوشی کی دات دن وہ غم کا ہو یا نوشی کی دات ملح کھے ہیں ہے وقا کی بات ماجن سے بیاد کرتی ہوں سے میاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں

جب سے بردیں کو گئے ہیں وہ
بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں وہ
جسے بیتھر ہی میں ڈھلے ہیں وہ
اپنے ساجن سے بیار کرتی ہوں
وہ جو آئیں بہار آجائے
میرے دل کو قرار آجائے
زندگی ہیں بھار آجائے
اینے ساجن سے بیار کرتی ہوں
اینے ساجن سے بیار کرتی ہوں
اینے ساجن سے بیار کرتی ہوں

گیت

رُت مہکی اور برُسا یانی سیبا ملن کو ترسا یانی ساون رُت متوالی و کھو بری بری ہریالی دیکھو كتني بفولي بُصالي ويجهو بیسا ملن کو ترسایانی رُت مهلی اور سرسا یانی شارخ ہیں کوئل بول کری ہے دالی فوالی دول ری سے بھید ملن کے کھول رسی سے رُت مہی اور برمیا یانی ہیںا مکن سور رزیا یانی بره کی اگنی من کو جلائے

بین ہمارے نیر بہائے
بیل بھرجی کو چین نہ آئے
رُت مہی اور بیل پانی ہیں ملن کو ترسا پانی
کہاں چھیے ہو آؤ ساجن
ممکھ ایپ دکھلاؤساجن
ممن کی بیاس بجھاؤساجن
من کی بیاس بجھاؤساجن

### ہولی کا تہوار

رنگوں کی کھلوار سے سجنی رنگ بنا سنسار نيلا، پيسلا، اُودا، لال ر نگول کا دربار ماگ گا سنداد ہولی کا نہوار۔ اِن رنگوں کو رنگ پذسمجھ مبکران سے بستی سی ، نگری نگری براک دوار یک جہتی ، اِخلاص ، مجتّب ، امن ،مشرّت ، بیمار رنگوں کی کھلوارسے مہلا اب کے رس گلزار ا ۔ کے برس گلزار رنگ بنائستسار

ستمع الفت جلامين کے گھرگھر (۱رتا ۸روسمبر ۱۹۹۱ء کے دافعاسے متاثر ہوکر)

دھرم، مذہب کا احترام کرو جب کرو جوڈنے کا کام کرو دِل جو ٹوٹے تو جمط نہیں سکنا ہے یہ نکت اِسی کو عام کرد

C

ینے کردار میں ہو ایس انٹر لو تھرائے تجھی یہ اپنی نظیر نفرتوں کے دیئے بجسا کمہ شوق شمع الفت جلائیں کے گھر گھر عشق میں دِل مراکب سے کیا بن گیا لڈل تمت کا بھے رسلیار بن گی

کام آئی گیا، نسبتوں کا بھے م اجنبی شخص بھی، آبشنا بن گیا

زندگی بیرج وخسم سے گزرتی رہی لوگ چلتے گئے، راستہ بن گیا

نسرغم دشمنوںنے دیا تھا مگر یہ فدا کا کرم سے دوا بن گی

صحن گلشن میں جب اس نے انگرائی لی شوق منظر مرا، خوسش نما بن گیا

نگاه و دل کا فاصله وه اِس طسره گفت گیا نظسرسے جب مِلی نظر وه راز دِل سُنا گیا

مری آداسیوں بین کوئی اکے مسکرا گیا کہ سونی سونی سناخ برنیا وہ کل کھا گیا

بھے چراغ جل گئے کہ جاندنی سے کھ انگی دہ مُسکرا مطوں کے کھول چارسو بجھا گئیا

دہ جب نکک رہا ہمارے ساتھ زندگ رہی دہ کیا گھانے کم زندگی کا کطفت ہی جبالا گیا

مری حیات نے دیئے ہیں زخم دل کھے اِس طرح بس زندگی کے نام ہی سے آج تھے تھارتھرا گیا

بی رہوں سے ہونے اور ہی اجنبی کوئی کرمینے اجنبی کوئی کرمینے شوق کو کچھ اور ہی بر احسالیا

لاتور اورعثمان آباد کے ۱ستمبر ۱۹۴۷کے زلز کے سے متاثر ہوکر

> ہرطرف لاشوں کا اک انبار ہے زندگی ہے لیس ہے اور لاچار ہے وفت نے گیں زلزلہ بیر داکیا زندگی اب بن گئ آزار ہے

> > C

نبول بہ آہ و فَعناں اور آنکھ نیم مہے ہرایک چپرہ بہ، ماتم کا ایک عالم ہے نہ جانے کس کی نظر لگ گئ ہے شوق ہیں کہ ہے۔ مال کی نظر سگر کہ ہے جو ترہم ہے

## زنرگی

زندگی عظمت کر دار بھی سے زندگی شعب کر فضاد بھی سپے زندگی صرف مسرت ہی نہیں زندگی کرب کا اظہار بھی سے

زندگی اک کھلی کتاب سمبھا عملے اس کا مفہوم کون سمجھا عملے کے اس کا مفہوم ان کو ہارنا ہی بڑا اس کھی یا ہے جن کو دعولی تھی اوہ سمجھ یا ہے